(2)

## وفت آگیاہے کہ انگلتان اور ہندوستان آپس میں صلح کرلیں

(فرموده 12 جنوري 1945ء)

تشہد، تعوّذاور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

"میں نے سالانہ جلسہ کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ آنے والے دن دنیا کے نہایت ہی نازک اور سخت معلوم ہوتے ہیں اور جیسا کہ میں اڑھائی سال کا عرصہ ہوا اِس منبر پرایک خطبہ پڑھ چکا ہوں اور اپنے بعض خواب سنا چکا ہوں دنیا میں ایک اَور جنگ کی بنیا دپڑ رہی ہے۔ میں اُس خطبہ میں کسی ملک کے نام کا اظہار تونہ کرنا چاہتا تھا مگر غلطی سے بعض نام میرے منہ سے نکل گئے تھے۔ دنیا میں جنگوں کا سلسلہ ابھی ختم ہوتا نظر نہیں آتا بلکہ بعض عظیم الثان تغیرات اُن پیشگو ئیوں کے مطابق جو بعض سابق انبیاء کی موجو دہیں اور جو رسول کریم منگانی کی میں اور جو حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام نے کی ہیں اور جو شاکع شدہ موجو دہیں ابھی دنیا کے لئے اَور فتنے بھی مقدر ہیں۔ میں نے ان خیالات کے ماتحت شاکع شدہ موجو دہیں ابھی دنیا کے لئے اَور فتنے بھی مقدر ہیں۔ میں نے ان خیالات کے ماتحت انگلتان اور ہندوستان دونوں کو نصیحت کی تھی کہ دونوں اپنے سابقہ اختلافات کو مجملا کر باہم سمجھونہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں شبہ نہیں کہ میر االیی نصیحت کرنا اِس زمانہ میں بہم سمجھونہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں شبہ نہیں کہ میر االیی نصیحت کرنا اِس زمانہ میں جبکہ ہماری جماعت ایک نہایت قلیل جماعت ہے بالکل ایک بے معنی سی چیز نظر آتی ہے۔ میر ی

آ واز کانہ ہندوستان پر اثر ہو سکتا ہے اور نہ انگلستان پر اثر ہو سکتا ہے۔ ہندو ۔ میری پیہ آواز پہنچ بھی سکتی ہے۔ گو زبر دست طاقتیں اور زبر دست قوتیں اسے س دیں گیاور کہیں گی کہ لوجی مینڈ کی کو بھی ز کام ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی جماعت جس کی تعداد چندلا کھ سے زیادہ نہیں ہندوستان کو نصیحت کرنے نکلی ہے۔لیکن انگلستان تک تومیری آواز شاید پہنچنی بھی مشکل ہے۔ سوائے اس کے کہ ہمارے انگلتان کے مبلغ کے ذریعہ کسی حد تک پہنچ سکے۔ مگر میں نے بیہ باتیں اس لئے بیان کر دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وآلیہ وسلم کوار شاد فرمایاہے کہ تواپنی ہانتیں لو گوں کوسنادے <u>1</u> اِس سے اَور نہیں تو ان پر ججت تمام ہو جائے گی۔ سومیں نے بھی پیہ باتیں اس لئے بیان کر دیں تاخداتعالیٰ کی سے دنیا پر ججت تمام ہو جائے اور لوگ بیر نہ کہہ سکیں کہ انہیں وقت پر خطرات سے آگاہ نہیں کیا گیااور وقت پر صحیح طریق اختیار کرنے کی نصیحت نہیں کی گئی۔اور دوسرے یہ باتیں میں نے اس لئے بیان کر دی تھیں کہ قر آن کریم نے یہ بھی فرمایاہے کہ لَعَلَّھُمْ یَتَافَا کُرُوْنَ 2 بعض د فعہ کمزور آوازیں بھی اثر پیدا کر دیا کرتی ہیں اور بعض د فعہ اس سے بھی لوگ نصیحت حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ خدائی جماعتیں تبلیغی جماعتیں ہوتی ہیں۔ پس اگر ہماری جماعت کے لوگ بیعت کے صحیح مفہوم کو سمجھیں اور اپنے فرائض کو ادا کرنے کا خیال رکھیں تو ضروری ہے کہ امام کی آواز کوہر احمدی خواہ وہ ہندوستان کار بنے والا ہو یاانگلستان کا یاامریکہ کا یاافریقہ کا اوریاکسی اَور ملک کا دہر انے لگے گا اور اینے اپنے حلقہ میں اسے پھیلانے کی پوری کوشش کرے گا اور یا کرے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ آواز ہز اروں لا کھوں سے گزر کر کر انسانوں کے کانوں تک پہنچے گی۔ اور ہماری جماعت ہندوستان میں بھی ہے، پنجاب کے اضلاع میں بھی کثرت سے ہے، سندھ میں بھی ہے، صوبہ سرحد میں بھی ہے، یوپی، بہار، سی۔پی، بمبیئ، مدراس میں بھی ہے،اڑیسہ میں بھی ہے، بنگال میں بھی ہے اور آسام میں بھی ہے،مختلف ریاستوں میں بھی ہے۔کسی میں کم اور کسی میں زیادہ۔اور میری آواز کا اثر اگر غیروں پر نہیں ہو سکتا تو اپنی جماعت کے لوگوں پر تو ہو سکتا ہے اور جب جماعت کے لوگ جو ملک کے بوں اور ریاستوں میں تھلے ہوئے ہیں اگر دیانتداری سے اپنے فرضِ بیعت کو ادا

نکلے تووہ آوازیقییٹالا کھوںانسانوں سے گزر کر کروڑوں کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے۔ پھر ہمارے مبلغ اور ہماری جماعت انگلشان میں بھی ہے اور یونا میٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں بھی مبلغ اور جماعت ہے۔ جنوبی امریکہ میں مبلغ بھی اور جماعت بھی ہے۔ فلسطین میں بھی،شام میں بھی اور مصرمیں بھی ہماری جماعت ہے۔ عراق میں بھی جماعت ہے، سوڈان میں بھی ہماری جماعت ہے۔ مغربی افریقہ کے تین اہم ملکوں میں بھی ہے اور مشرقی افریقہ کے تین اہم ملکوں میں بھی جماعت ہے۔اور مختلف جزیروں میں بھی ہماری جماعتیں قائم ہیں۔اور اگریہ مبلغ اور پیر جماعتیں اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کرنے والے ہوں تومیری آواز دنیا کے ہر ملک میں پہنچ سکتی ہے۔ مبلغ دراصل امام کالاؤڈ سپیکر ہو تاہے۔ جس طرح میری پیہ آواز دور دور بیٹھے ہوئے لو گوں تک یوں تو نہیں پہنچ سکتی مگریہ آلہ پہنچا دیتاہے اِسی طرح مبلغ بھی امام کی آواز کو اُن لو گوں تک پہنچانے والا ہو تا ہے جن تک وہ براہ راست نہیں پہنچ سکتی۔ اور اگر ہمارے مبلغ اپنے فرض کو مسمجھیں اور یہ محسوس کریں کہ مبلغ ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ امام جماعت کے منہ سے جو الفاظ نکلیں ان کوہر حچھوٹے بڑے تک پہنچادیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ اثر پیدا کرنے کی کوشش کریں تومیری آواز کاہر جگہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ وقت آگیاہے کہ انگلستان، برٹش ایمیائر کے دوسرے ممالک بالخصوص ہندوستان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ میل جول رکھنے اور اس کے ساتھ صلح کرنے کے لئے پرانے جھگڑوں کو ٹھلا دے اور دونوں مل کر دنیامیں آئندہ تر قیات اور امن کی بنیادوں کومضبوط کریں اور اسی وجہ سے میں نے بیہ اعلان کیا تھا۔ نہ اس لئے کہ ایک قلیل جماعت کا امام ہونے کے باوجو دمجھے یہ خیال تھا کہ لوگ مجھے بڑا آد می سمجھتے ہوئے میر ی نصیحت کی طرف توجہ کریں گے اور آج پھر میں اِسی مضمون کی طرف ان دونوں ممالک کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیہ مضمون باربار دہرائے جانے کے قابل ہے کیونکہ دنیا کی آئندہ بہتری کابڑاانحصار اِسی بات پر ہے۔ جہاں تک ہماری جماعت کے انگریزوں سے تعلقات کا سوال ہے لوگ ہمیں انگریزوں کا خوشامدی کہتے ہیں۔لیکن اللہ تعالی جانتاہے کہ ہم ایسے نہیں۔ مگر ہم اللہ تعالیٰ کے خوشامدی

ضرور ہیں۔ اور جب خداتعالی کی حکمتیں اس کی مقتضی ہوں اور دنیا کی تر قیات اور دنیا کا امن انگریزوں سے وابستہ ہو اور جب خداتعالی نے اس قوم کی کمزور یوں کے باوجو داس میں بہت سی خوبیاں رکھی ہوں تو ہم خداتعالی کی باتوں کو کیسے رڈ کر دیں اور ان کی طرف سے اندھے کس طرح بن جائیں۔ ہماری جماعت کا تعاون ہمیشہ حکومتوں کو حاصل رہاہے خصوصاً انگلتان کو۔ کیونکہ ہم نے قر آن کریم کی تعلیم سے یہی سمجھا ہے کہ اپنے ملک کی حکومت سے تعاون کرنا چاہیے۔ اس کی راہ میں ہمارے لئے مشکلات بھی پیدا ہوئیں، ہمیں نقصان بھی پہنچ گر جماعت نے بالعموم ہر حکومت سے تعاون ہی کیا ہے۔

یس ہماری جماعت کاسوال نہیں۔ دوسروں کے جذبات اور احساسات کو مدنظر رکھتے ہوئے مَیں انگلستان کو بیر نصیحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں خواہ میری بیر نصیحت ہوا میں ہی اُڑ جائے۔اور اب توہوامیں اُڑنے والی آ واز کو بھی پکڑنے کے سامان پیداہو چکے ہیں۔ یہ ریڈیو ہوا میں سے ہی آواز کو پکڑنے کا آلہ ہے۔ پس مجھے اس صورت میں اپنی آواز کے ہوامیں اُڑ جانے کا بھی کیاخوف ہو سکتا ہے۔ جبکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہوامیں اڑنے والی آواز کو بھی لو گوں کے کانوں تک پہنچا دے۔ پس میں انگلتان کو نصیحت کر تا ہوں کہ اے انگلتان! تیر ا فائدہ ہندوستان سے صلح کرنے میں ہے۔ خدا تعالیٰ کامنشاء یہی ہے کہ تم دونوں مل کر کام کر واور دونوں مل کر دنیامیں امن قائم کرو، دونوں مل کر دنیامیں صحیح آزادی کو قائم کرو۔اللہ تعالیٰ نے حضرت مسيح موعود عليه السلام كوبلا وجه هندوستان ميں نہيں جيجا بلكه اس لئے جھيجا ہے كه وہ اس ملک سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہے۔ بے شک بیہ ملک ابھی تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روحانی غلامی سے محروم ہے اور مذہبی طور پر ہمارے مخالف اس میں کثرت سے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بلاوجہ اس ملک میں نہیں بھیجا۔ یہ ملک جلد یا بدیر، آج نہیں تو کل ضرور آپ کی غلامی میں آنے والا ہے۔اس ملک کے لوگ خواہ وہ ہندو ہوں یامسلمان پاکسی اُور قوم و مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف آنے والے ہیں۔ اور ضرور آکر رہیں گے اور د نیا کی کوئی طافت ان کو حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰة والسلام سے حدا نہیں رکھ سکے گی۔ یہ

ملک ایک عظیم الثان مرتبہ کو پہنچنے والا ہے اور اسے ایسی عزت ملنے والی ہے جو ہندوستانیوں کو خواب میں بھی اس سے پہلے نصیب نہیں ہوئی بلکہ یہ ملک ایسی ترقیات حاصل کرنے والا ہے جے کسی اور قوم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ دنیا کی آئندہ ترقیات اس ملک کے ساتھ وابستہ بیں۔ پس اے انگلتان! تجھے خدا تعالی نے موقع دیا ہے کہ تُو اس ملک کے ساتھ صلح کر لے اور ان ترقیات میں حصہ لے اور برکات کا وارث ہو۔ تجھ پر صدیوں اللہ تعالی نے رحمتیں کی ہیں۔ مگر گزشتہ صدیاں تو خواب ہو جایا کرتی ہیں۔ تیرے لئے موقع ہے کہ تُو آئندہ صدیوں میں اپنے لئے اللہ تعالی کی رحمتیں حاصل کرنے کی بنیا در کھلے تا تجھ پر اللہ تعالی کی رحمتوں کا سلسلہ لوٹے نہ پائے۔ ایک خوش ہند وستان انگلتان کے لئے بہت بڑی برکت اور بہت بڑی طافت کا موجب ہے۔ خوش ہند وستان میں انگلتان کے لئے امن کے زمانہ میں ایسی وسیع منڈیاں ہیں موجب ہے۔ خوش ہند وسیع منڈیاں حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اور جنگ کے زمانہ میں انگلتان کو اتنہ میں اور ایسی وسیع منڈیاں حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اور جنگ کے زمانہ میں انگلتان کو اتنہ میں انگلتان کو استے کہیں اور ایسی وسیع منڈیاں حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اور جنگ کے زمانہ میں انگلتان کو اتنہ میں انگلتان کو استے کہیں اور ایسی وسیع منڈیاں حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اور جنگ کے زمانہ میں انگلتان کو اتنے بڑی فوج کہیں سے بھی نہیں مل سکتی جتنی خوش ہندوستان دے سکتا ہے۔

عام طور پرکسی ملک کی فوجی طاقت دس بارہ فیصد کی سمجھی جاتی ہے۔ گر ہندوستان چونکہ مدتوں اسلحہ سے محروم رہاہے اور فوجی روح عام طور پر یہاں مفقود ہے اس لئے اگر 12 فیصد کی نہیں چھ فیصد کی نہیں چھ فیصد کی ہی سمجھیں تواگر ہندوستان خوشی کے ساتھ تعاون کرے اور اپنے فوائد انگستان کے فوائد کے ساتھ وابستہ سمجھے تو چالیس کروڑ کی آبادی میں سے دو کروڑ چالیس لا کھ سپاہی دے سکتا ہے۔ اور اسنے سپاہی دنیا کا اور کوئی ملک نہیں دے سکتا اور کوئی حکومت اتنی بڑی فوج بہم نہیں پہنچا سکتی۔ پس ہندوستان بے شک نہیں دے سکتا اور کوئی حکومت اتنی بڑی فوج بہم نہیں پہنچا سکتی۔ پس ہندوستان بے شک انگستان کے بادشاہ کے تاج کا کوہ نور ہیر اہے گر انگلتان کو چاہیے کہ وقت سے پہلے پہلے اس ہیرے پر پوری طرح قبضہ کرلے گر محبت اور صلح کے ساتھ اور ہندوستان کو خوش کر کے۔ ہیر میں ہندوستان کو بھی یہی نصیحت کر تاہوں کہ وہ بھی انگلتان کے ساتھ دوسری طرف میں ہندوستان کو بھی یہی نصیحت کر تاہوں کہ وہ بھی انگلتان کے ساتھ اپنے پرانے اختلافات کو بھی انگلا دے۔ لوگ ہمیں خواہ انگریزوں کا خوشامدی کہیں خواہ چاپلوسی کرنے والے کہیں گر اس امر کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور یہ ایک سپائی ہے کہ انگلتان جیسانرمی کا معاملہ اپنے ساتھ والے لئیں گر اس امر کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور یہ ایک سپائی ہے کہ انگلتان جیسانرمی کا معاملہ اپنے ساتھ والے لئیں گر اس امر کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور یہ ایک سپائی ہے کہ انگلتان جیسانرمی کا معاملہ اپنے ساتھ والے لئیں گر اس امر کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور یہ ایک سپائی ہے کہ انگلتان حبیان نہیں مل سکتی۔

ے مبلغوں نے دوسری حکومتوں کو دیکھا۔ حقیقت ہے کہ سوائے امریکہ کے کوئی اُور حکومت ایسی نہیں جس کے ماتحت لو گوں کو ایسے آرام اور شکھے کے سامان میسر ہوں جیسے برطانیہ کے ماتحت ہیں۔ پس میں ہندوستان کو یہ نصیحت کر تاہوں کہ اے ہندوستان! پیشتر اس کے کہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جائیں، تُو ظالم بھیڑ یوں کا شکار ہو جائے یا تیرے ٹھلے دروازوں میں سے غنیم <u>3</u>اندر گھس آئے تُو انگلستان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا کہ یہی ملک ہے جو تیری سب سے زیادہ مدد کر سکتا ہے۔ تیری آزادی اور تیری حفاظت کے لئے اتنی قربانی کر سکتاہے جتنی اس سے دُگنی آبادی رکھنے والے ممالک بھی کبھی کرنے کو تیار نہیں ہو سکتے۔ تاریخ میں اس کی بہت ہی کم مثالیں ہیں کہ انگلستان نے بھی اپنے ساتھیوں کو چھوڑا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ وہ فوائد اُٹھا تا ہے مگر دنیا میں کون ہے جو فائدہ نہیں اٹھا تا؟ کیا دوست دوست سے فوائد نہیں حاصل کرتے؟ کیامائیں اپنے بچوں سے فوائد حاصل نہیں کر تیں؟ کیاباپ اپنے بیٹوں سے اور بھائی بھائیوں سے فوائد حاصل نہیں کرتے؟ اور جب دوست دوست سے، ماں باپ اولا د سے اور بھائی بھائیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تواگر انگلستان نے ایمیائر کے دوسرے ممالک سے فوائد حاصل کر لئے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے۔اگر ہر قوم اور ہر ملت میں دوست دوست سے،ماں باپ اولا دسے اور بھائی بھائی سے فائدہ اٹھا تاہے توا گر انگلستان اپنے ساتھ والے ملکوں سے فائدہ اٹھا تاہے تواس پر اس وجہ سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک وہ فائدہ اٹھا تا ہے مگر فائدہ پہنچا تا بھی توہے۔اور یہ ایک حقیقت ہے کہ خطرہ کی حالت میں جس قشم کی مدد اپنے ساتھ والے ملکوں کی انگلستان نے کی ہے کبھی کسی نے نہیں کی۔انگلستان ہر د فعہ ایسی ہی جنگ میں گوداہے کہ جس میں سے اس کے چ نکلنے کے امکانات بہت کم ہوتے تھے۔ مگر ہمیشہ خداتعالیٰ نے غیر معمولی طاقتوں سے اس کی مد د کی ہے اور اسے بحیالیاہے۔

میں نے انگریزوں کے بعض مخالفوں کے سامنے بیہ بات پیش کی ہے کہ اَور باتوں کو جانے دو صرف اِ تنی ہی بات بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں میں جب بھی انگلتان کسی جنگ میں گوداوہ ایسے خطرات میں مبتلا ہو گیا کہ اس کے مارے جانے میں بہت کم

لی حوادث پیدا ہوئے کہ وہ چے گبا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس نہیں کر تا تو یہ غیر معمولی حوادث کیو نکر پیش آ جاتے رہے ہیں۔اسی لڑائی میں دیکھ لو۔ فرانس کے کیلے جانے کے بعد اگر ہٹلر انگلتان پر حملہ کر دیتا توانگلتان کے پاس اپنی حفاظت کا کوئی سامان نہ تھاحتّی کہ رانفلیں بھی یوری نہ تھیں۔اور جس طرح انگریزی فوج کی پر انی رانفلیں بعض او قات حکومت ریاستی فوجوں کو دے دیتی ہے یا پٹھانوں کے پاس فروخت کر دی جاتی ہیں اسی طرح اس انگلستان نے جو اسلحہ میں دنیا کی رہبری کررہا تھاامریکہ سے پر انی مستعمل اور متر وک رائفلیں قرض مانگیں۔اور اس قسم کا نظارہ تاریخ میں اس سے پہلے کوئی نظر نہیں آتا۔ اور اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آسکتی کہ ہٹلرنے اس وقت کیوں انگلستان پر حملہ نہ کیا۔ وہ نس چیز سے ڈر رہا تھا کہ حملہ نہیں کر تا تھا۔ کہتے ہیں وہ برطانوی بحری بیڑے سے ڈر تا تھا مگر پیہ بیڑا خود اس کے بعد جن حالات سے گزراہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ جرمنوں کو روکنے کے لئے کافی طاقتور نہ تھا۔ یہ صرف وہ رعب اور ڈر تھاجو خداتعالی نے ہٹلر کے دل میں پیدا کر دیااور جس کی وجہ سے اس نے انگلتان پر حملہ کرنے کی جر اَت نہ کی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انگلستان سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے۔ جب تک بیہ اس کام کونہ کرلے گا خدا تعالیٰ اسے کمزور نہ ہونے دے گا۔الہی نوشتوں نے ازل سے اس کے ذمہ ایک اتنابڑا کام لگایا ہے کہ جتنا بڑا کام آج تک اس نے نہیں کیا۔ اور جب تک وہ اس کام کونہ کر لے گا کوئی طاقت اسے تباہ نہیں کر سکتی۔اور اس کام کے کر لینے کے بعد امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جبیبا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں اور آپ کی پیشگو ئیاں بھی ہیں اسے سچا مذہب اختیار کرنے کی توفیق دے دے گا۔اور پھر آئندہ صدیوں تک اس طرح اسے ایک نئی زندگی مل جائے گی۔ پس یہ خیال کہ انگلتان اپنے ساتھی ممالک کے ساتھ خود غرضی کے ماتحت سلوک کر تاہے غلط ہے۔ بے شک وہ ان ممالک سے فائدہ اٹھا تاہے مگر کون ہے جو فائدہ نہیں اٹھا تا۔ ا بینے فائدہ کو تو ہر کوئی مد نظر رکھتا ہے۔اگر ہندوستان کا تاجر انگلستان کے کسی تاجر سے کوئی چیز منگوا تا ہے تو کیا اس لئے منگوا تا ہے کہ نقصان اٹھائے؟ وہ اس لئے منگوا تا ہے کہ اسے فائدہ صل ہو۔اور انگلستان کا تاجر اگر بھیجتا ہے تو اس لئے کہ اُسے فائدہ ہو۔ دونوں کے مد نظر

فائدہ ہو تاہے۔ پس یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں دونوں کو چاہیے کہ اس امر کو یاد رکھیے صلح اور جنگ دونوں صور توں میں جو فوا ئدانگلشان کوہندوستان سے پہنچ سکتے ہیں وہ کسی اَور ملک سے نہیں پہنچ سکتے۔ اور ہندوستان کو جو مد د انگلستان سے مل سکتی ہے وہ کسی اَور ملک سے نہیں مل سکتی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان بغیر ایک زبر دست طاقت کی مدد کے انہمی اپنے یاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابھی اسے دسیوں سال چاہئیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لئے۔ پس مَیں پھر دونوں کو نصیحت کرتا ہوں باوجو دیہ جاننے کے کہ اس معاملہ میں میری نصیحت ہوا میں اُڑنے والی چیز ہے۔ مگر اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ تبھی ایک کمزور آواز بھی اثر پیدا کر دیا کرتی ہے۔ اور پھر اس بات پریقین رکھتے ہوئے کہ سچی بات کا پہنجانا اس لئے بھی ضروری ہے کہ تا قوموں پر مُحبت تمام ہو سکے۔ اور بعد میں ان کے دلوں میں ندامت اور شر مندگی پیدا ہو کہ وقت پر ہم نے نصیحت کو کیوں نہ مانا۔ میں پھر یہ آواز اٹھاتا ہوں کہ انگلتان اور ہندوستان اپنے اختلافات مجھلا کر آپس میں جلد از جلد صلح کر لیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہماری جماعت کو سیاسیات سے کوئی واسطہ نہیں مگر بیہ بات جو میں اب کہنے لگا ہوں سیاسی نہیں بلکہ اخلاقی ہے۔اور دنیامیں صلح اور امن کی بنیادوں کے قائم ہونے کاموجب ہے۔ دنیامیں صلح کی سکیم اُس وفت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہندوستان کی مختلف قومیں آپیں میں صلح نہ کر لیں۔اگر انگلشان ہندوستان سے صلح کر ناتھی جاہے تو موجو دہ صورت میں کس سے کرے۔ کیا ہندوؤں سے وہ صلح کرے؟ مگر کیا مسلمان ہندوستان کے باشندے نہیں ہیں؟ پھر کیا وہ لمانوں سے صلح کرے؟ تو کیا ہندواس ملک میں نہیں رہتے؟

پس ضروری ہے کہ ہندوستان کی مختلف قومیں آپس میں صلح کریں۔ مسلمان وہندو،
کانگرس و مسلم لیگ اور دوسری سیاسی پارٹیاں پہلے آپس میں صلح کریں۔ موجو دہ حالات میں
ہندوستان کی قوموں کے آپس میں اختلافات ایسی شدت اختیار کرچکے ہیں کہ دماغوں کوسکون
نصیب نہیں اور جب صلح کے سوال پر غور کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو غصہ میں آجاتے ہیں۔
اختلافات اتنے شدید ہیں کہ ان کو دور کرنا ہر قوم کوموت نظر آتا ہے۔ مگر بعض اہم زندگیاں
بعض اعلیٰ درجہ کی زندگیاں اور بعض پائیدار زندگیاں موت سے گزرنے کے بعد ہی حاصل

ہوا کرتی ہیں۔ یعنی جب تک ہندوستان کی مختلف قومیں اس موت کو قبول نہ کریں گی انہیں دائمی اور پائیدارزند گی حاصل نہیں ہوسکتی۔

کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہندوستان کے رہنے والے بیہ محسوس کریں کہ خداتعالیٰ نے ان کے لئے ترقی کے رہتے کھول دیئے ہیں۔اگر وہ آج ان سے فائدہ اٹھائے تواسے ایسی قوت حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کی آواز دنیامیں زیادہ سے زیادہ وزنی قرار دی جانے والی آواز بن سکتی ہے۔وہ موقع ترقیات کا جو آج ہندوستان کو مل رہاہے وہ اس ملک کے پہلے لو گوں کو تبھی نصیب نہیں ہوا۔ صرف ہاتھ لمباکرنے کی دیرہے اور اس امر کی ضرورت ہے کہ ہاتھ کی وہ انگلیاں جو ٹوٹی ہوئی ہیں ایک دوسری کے ساتھ جڑ جائیں۔ اِس وقت تو یہ حالت ہے کہ اگر ہندوستان کو ایک ہاتھ قرار دیاجائے تواس کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ہندو، مسلمان، سکھ،عیسائی اور دوسری قومیں اس ہاتھ کی انگلیاں ہیں جو ٹو ٹی ہو ئی ہیں۔ اور تم کسی چیز کو انگلیوں کے بغیر نہیں کپڑ سکتے۔ انگلیوں پر بغیر کسی دوسرے کی مد د سے تم کسی چیز پر بوجھ تو ڈال سکتے ہو مگر کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے۔ پکڑنااور گرفت کرناانگلیوں کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک تمام انگلیاں ہتھیلی کے ساتھ جڑنہ جائیں اِس ملک کو وہ عظیم الثان کا میابیاں حاصل نہیں ہو سکتیں جو سامنے د کھائی دے ر ہی ہیں اور صرف ہاتھ بڑھانے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اِس وقت ہندوستان میں جو سیاسی فساد بھیلا ہواہے وہ ہم پر بھی اثر انداز ہو تاہے گو ہماری جماعت سیاسی جماعت نہیں ہے اِس وقت پنجاب میں ہندومسلم اختلافات کے علاوہ مسلمانوں میں آپس میں بھی اختلافات ہیں۔مسلم لیگ اور زمیندارہ لیگ کا ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا ہے گویاپہلے جو اختلافات تھے وہ کافی نہ تھے۔ ا تحاد کا جامہ جتنا جاک تھااب اس کی د ھجیاں اُور بھی اڑائی جار ہی ہیں۔ وہ د ھجیاں ہماری تسلی کا موجب نہیں ہوسکتی تھیں۔ جب تک کہ جامہ کی تار تارالگ نہ ہو جائے اور اتحاد کے سُوت کا ہر دھا گا علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائے اُس وقت تک چین نہیں آسکتا تھا۔ زمانہ تو یہ تھا کہ ہندو مسلمان اور دوسری قومیں بھی ایک دوسرے سے صلح کر لیتیں۔ مگر ہو یہ رہاہے کہ مسلمان مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور اسی طرح خواہ اوپر سے نظر نہ آئے ہندو ہندو بھی آپس میں ٹ رہے ہیں۔اور اتحاد کی طر ف قدم اٹھانے کے بحائے اختلافات کو بڑھا باجار ہاہے۔

ہے کہ اگر سیاست کے خیالات ہمارے دل میں پیدا ہوں توان کو کچل دیں۔ مگر ہم پر بھی پیہ اختلافات اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ ہماری جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے چاروں پھیلی ہوئی ہے۔ایک طرف سے مجھے خط آتا ہے کہ بعض لوگ آتے اور ہم پر زور دیتے ہیں کہ سلم لیگ میں شامل ہو جاؤ۔ بتائیں ہم کیاجواب دیں؟اور دوسری طرف سے خط آتا ہے کہ ی افسر بلاتے ہیں وزراء آتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ ز میندارہ لیگ میں شامل ہو جاؤ۔ ہم ان کو کیاجواب دیں؟ گویاہم سیاسیات سے بھاگتے ہیں اور سیاسیات ہماری طرف بھاگی آتی ہیں۔ بعض دفعہ انگریز حکام نے مجھ سے کہاہے کہ آپ کی جماعت کو سیاسیات سے کیا واسطہ؟ تشمیر کی تحریک کے دنوں میں لارڈ ولنگڈن نے خو دمجھے کہا کہ آپ کی جماعت مذہبی ہے آپ کو ساسات سے کیاواسطہ ہے؟اوراس میں شک نہیں کہ ہماری جماعت مذہبی جماعت ہے اور خدا ے کہ ہماری توجہات اور کسی طرف نہ پھریں۔ ہم اگر کسی اَور طرف متوجہ ہوں تو یہ بہت بڑی کمزوری ہو گی۔ بلکہ بڑی غداری اور بے ایمانی ہو گی اگر ہم اپنی توجہات کو کسی اَور طر ف پھیریں۔ مگر ہم اس بات کا کیا علاج کریں کہ ہم بھی اِسی دنیا میں رہتے ہیں۔ اور ہماری مثال وہی ہے جو کہتے ہیں کہ دو آدمی نہر کے کنارے جارہے تھے ایک نے کہاوہ دیکھو کسی کا کمبل نہر میں گر گیاہے اور بہتا جارہاہے۔ دوسرے نے اسے بکڑنے کے لئے نہر میں چھلانگ لگا دی کہ اسے لے آئے۔ مگر اس کی بدقشمتی سے وہ کمبل نہ تھابلکہ سر دی سے تھٹھر اہوار پچھ تھاجو بہا حارہا تھا اور اس کی کھال تھی جسے کمبل سمجھ لیا گیا۔ اس آدمی نے جب اسے پکڑ کر کھینچنا چاہا تو بحائے اِس کے کہ وہ اُس کی طرف تھنچتاریچھ نے اسے اپنی طرف تھنیجنا شر وع کر دیا۔ جب دیر ہو گئی تواس کے ساتھی نے آواز دی کہ اگر کمبل نہیں کھینچاجا تا تواسے جھوڑ دواور واپس آجاؤ سفر خراب ہو تاہے۔اس پر اس ساتھی نے کہا کہ میں تو کمبل کو چھوڑ تاہوں مگر کمبل مجھے نہیں جھوڑ تا۔ یہی حالت ہماری ہے ہم تو سیاسیات کو جھوڑتے ہیں گر وہ ہمیں نہیں جھوڑ تیں۔ ہمارے آدمی مختلف مقامات پر رہتے ہیں تبھی مسلم لیگ والے آکر ان کی گر دن پکڑتے اور ِمل حاوَاور کبھی زمیندارہ لیگ والے آکران کو تھینچتے ہیں کہ ہم میر

شامل ہو جاؤ۔ اور اس کا علاج یہی ہے کہ ان میں باہم صلح ہو جائے اور ہم کہیں کہ تم اپنے میں خوش رہو اور ہمیں آرام سے تبلیغ کا کام کرنے دو۔ جب تک پیہ صلح نہ ہو گی ہمارے دوستوں کے لئے جو مختلف دیہات و قصبات اور شہر وں میں رہتے ہیں مصیبہ ہے۔ اِس وقت توبیہ حالت ہے کہ ہم تو کمبل کو چھوڑتے ہیں مگر کمبل ہمیں نہیں چھوڑ تا۔ یس میں نے جو آواز بلند کی ہے اگر کوئی احمدی اپنے حلقہ میں کوئی رسوخ رکھتا ہے تو اسے یہی کام کرناچاہیے کہ اِسی آواز کوبلند کرےاور ہر ایک سے کھے کہ آپس میں صلح کر لوہیہ لڑائی کے دن نہیں ہیں۔اور خوش قسمت ہے وہ شخص جسے کوئی رسوخ حاصل ہواور وہ اس سے کام لے کر صلح کرانے کی کوشش کرے۔ جو کوئی اس کام میں ہاتھ ڈالے گامیری دعائیں اُس کے ساتھ ہوں گی اور وہ اللہ تعالٰی کی بر کتوں کا وار ث ہو گا۔ ہمیں خو د بھی ملک میں ایسی فضا کی ضر ورت ہے جو سکون کی فضاہو اور جو ہماری تبلیغی سکیم کی کامیابی میں مُمد ہو سکے۔ وہ زمانہ اب گزر گیاجب مذہبی جماعتیں ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں۔اب الله تعالی نے ہمارے تبلیغ کے دائرہ کو اتناوسیع کر دیاہے کہ دشمن کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔اب اللہ تعالیٰ نے سب جگہ تبلیغ کے رہتے کھول دیئے ہیں اور ہم اب ایک سمجھد ار جرنیل کی طرح جو جب دیکھتا ہے کہ ایک محاذیر دشمن کامقابلہ شدت اختیار کر گیاہے تو دوسر ی طرف اپناحملہ تیز کر دیتاہے کام کر سکتے ہیں۔ جب ایک جگہ دشمن حملہ کرے تو ہم رُخ دوسری طرف بدل سکتے ہیں تو یوں ہمیں تبلیغی لحاظ سے مشکلات نہیں ہیں۔اب نئی قشم کی مشکلات بیش آر ہی ہیں۔اور وہ یہ کہ ہر ا یک ہم کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور جب ہم اس کی طرف نہیں جاتے تو وہ ناراض ہو تا اور ہم کو کئی قرادیتا ہے۔ حالا نکہ مذہبی لحاظ سے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں اور کوئی ہتک نہیں کہ ہم کہیں ہم تو ہر ایک کے کئی ہیں اور ہر ایک کی خدمت کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم زمیندارہ لیگ کے بھی کئی ہیں اور مسلم لیگ کے بھی کئی ہیں۔ ہم کا نگرس والوں کے بھی کئی ہیں اور ہندو مہاسھا والوں کے بھی اور سکھوں و عیسائیوں کے بھی۔ کیونکہ خداتعالیٰ نے ہمیں سب کی خدمت کے لئے پیدا کیاہے اور اس میں ہمارے لئے عزت ہے کہ سب کی خدمت کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک پرانے صحابی جو ایک زمانہ دیکھے

۔ وہ سادہ طریق کے آد می تھے معمولی تہہ بند باندھاکرتے تھے اور پھٹا ساگر اوپر معمولی سی لوئی اوڑھے ہوتے تھے۔ گاڑی میں بھیڑ بہت تھی وہ سوار ہونے لگے تولو گوں رو کا۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑی دور جانا ہے جلدی اُتر جاؤں گاسوار ہو لینے دو۔ آخر لو گوں نے انہیں سوار ہونے دیا۔ جب وہ سوار ہو گئے توکسی نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہاہم توسب کے کمی ہیں۔اس کا مطلب توبیہ تھا کہ ہم احمدی ہیں اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہر ا یک کی خدمت کریں۔ مگر لو گوں نے سمجھا کہ شایدیہ شخص چوہڑاہے اور ہندؤوں کو چوہڑوں وغیر ہ ادنیٰ درجہ کے لو گوں سے جو نفرت ہے وہ سب کو معلوم ہے۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب ہندو بیہ لفظ سنتے ہی دُور دُور کھِسک گئے اور تمام بیخ خالی ہو گیا اور مولوی برہان الدین صاحب بڑے مزے سے سوتے ہوئے اپنی منزل مقصو د کو پہنچے گئے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہماری عزت اور ہماری ترقی دنیا کی خدمت میں ہی ہے۔ ہمیں روحانی طور پر دنیا کی خدمت کے لئے ہی پیدا کیا گیاہے۔ ہماراکام یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور دنیا کے دوسرے لو گوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملادیں تا دنیا کے لو گوں کے دلوں سے ظلم اور تاریکی دور ہو اور ہمارے اپنے دلوں سے بھی دور ہو۔ ہماری کو شش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی بھی اصلاح ہو، ہمسایہ کی بھی اصلاح ہو اور اییخے وطن اور ایپنے براعظم اور تمام دنیا کے لوگوں کی اصلاح ہو۔ دنیا کے سب انسانوں کا گند اُٹھانا اور میل کو دُور کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر دنیا ہمیں اس کام میں مشغول رہنے دے اور حکومتیں اور باد شاہتیں اپنے پاس رکھے تو ہم مستجھیں گے کہ اس خدمت کا موقع دے کر اس نے ہمیں بادشاہت اور حکومت دے دی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی تعلیم کے تھیلے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آ قامجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والبہ وسلم ہی ہیں اصل حکومت انہی کی ہے۔ وہ قلعہ جس میں دنیا کوامن مل سکتاہے آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو صرف اس کا دروازہ کھولنے والے ہیں۔ دنیا اس امن کے قلعہ سے ناواقف تھی اور اس امن کے حصار سے باہر تھی اور اس جگہ کھڑی تھی جہاں مانے والے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آگر اس حصار امن کے

دروازے کھول دیئے۔ پس بادشاہت اسی آقاکی ہے جو قر آن کریم دنیا میں لایا اور ہم سب بشمولیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی آقاکے خادم ہیں۔ اگر ہم اپنے حق خدمت کو دیا نتداری سے ادا کریں اور وہ فرض سرانجام دیں جو خداتعالی نے ہمارے ذمہ لگایا ہے تو خداتعالی کے حضور عزت کے مستحق ہول گے۔ لیکن اگر ہم اسے ادانہ کر سکیں تو خداتعالی ہم پر رحم کرے۔ کیونکہ دنیانے تو ہمیں دھ کار دیا اگر خداتعالی بھی دھ کار دے تو ہمارا ٹھ کانا کہاں ہوگا۔

پس یہ نیاسال جو شروع ہواہے اس میں میں نے صلح کی آواز بلند کی ہے۔ ہر احمدی کا فرض ہے کہ اسے ہر ملک ہر شہر ہر گاؤں ہر گھر بلکہ ہر ایک کمرہ اور ہر ایک آدمی تک اسے پہنچائے تا یہ دنیا کے کونہ کونہ میں پہنچ جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صلح کاشہزادہ قرادیا ہے۔ اور ہم بھی جو آپ کی روحانی اولاد ہیں صلح کے شہزادے ہیں۔ جو اولاد باپ کی صورت پر نہ ہو وہ اس کے نطفہ سے نہیں سمجھی جاتی۔ پس ہر احمدی جو صلح کاشہزادہ بنین کر تاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کاسچا خادم نہیں۔ اور آپ کی روحانی اولاد نہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی یادر کھناچاہیے کہ صلح سے میر کی مر ادوہ صلح نہیں جو عقائد کو قربان کر کے کی جائے۔ جو خد اتعالیٰ نے سمجھایا ہے اس پر قائم رہنا ہر ایک کا فرض ہے۔ کو قربان کر کے کی جائے۔ جو خد اتعالیٰ نے سمجھایا ہے اس پر قائم رہنا ہر ایک کا فرض ہے۔ گو ہم کمزور ہیں، گو ہم میں سے بعض کے لئے دکھوں کی بر داشت مشکل ہوتی ہے گر ہم خداتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسا ایمان بخشے کہ اگر ہمارا ذرہ ذرہ آروں سے چیر دیا جائے اور ہماری ہڈیاں ہتھوڑوں سے توڑ دی جائیں پھر بھی ہم ایمان کو نہ چھوڑیں اور ہماری زبانوں پر آسی کا نام ہو۔ پس ہم وہ صلح چاہے ہیں جو امن واطمینان کا موجب ہو مگر جس میں خریب ضمیر قائم رہے۔

مجھے یاد ہے حضرت خلیفہ اول کے زمانہ میں ایک دفعہ شخ یعقوب علی صاحب عرفانی میں ایک دفعہ شخ یعقوب علی صاحب عرفانی میرے پاس آئے اور کہا کہ خواجہ کمال الدین صاحب صلح کرناچاہتے ہیں اور اس غرض کے لئے انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجاہے کہ آپس میں صلح ہو جائے۔ یہ خلیفہ اول کازمانہ تھا۔ خواجہ صاحب ابھی ولایت نہ گئے تھے اور مسکلہ خلافت کے بارہ میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو

گیا تھا۔ شخصاحب نے مجھے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور صلح کاعمدہ موقع ہے ان کے اپنے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے ضرور صلح کر لینی چاہیے۔ میں نے کہا شخصاحب! صلح واقعی بہت اچھی چیز ہے میں بھی بہت خوش ہوں گا اگر جھڑا مٹ جائے۔ مگر شخصاحب اگر تو جھڑا کسی دنیوی امر کے بارہ میں ہے تو آپ خواجہ صاحب کو جا کر کہیں کہ وہ جو بچھ بھی لکھ دیں گے میں اُس پر دستخط کر دوں گا اور مان لوں گا۔ لیکن اگر اختلاف مذہبی عقائد کا ہے تو چہے خرین و آسان ٹل جائیں میں جب تک ایک عقیدہ کو درست سمجھتا ہوں اُسے ہر گز چھوڑ نے کے لئے تیار نہ ہوں گا۔ تو صلح وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے صلح کرا دے۔ یوں تو ہمارے پاس کوئی ریاست بھی نہیں لیکن اگر بادشاہتیں بھی ہوں تو ہم ان کو بڑی خوشی سے چھوڑ دیں پاس کوئی ریاست بھی نہیں لیکن اگر بادشاہتیں بھی ہوں تو ہم ان کو بڑی خوشی سے چھوڑ دیں گے لیکن وہ عقیدہ ہر گزنہ چھوڑیں گے جس پر خدا تعالیٰ نے ہمیں قائم کیا ہو۔

پس میں اپنی طرف سے دنیا کو صلح کا پیغام دیتا ہوں۔ میں انگستان کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤاور ہندوستان سے صلح کر لو۔ اور میں ہندوستان کو دعوت دیتا ہوں اور پورے ادب واحترام کے ساتھ صلح کر لو۔ اور میں ہندوستان کی ہر قوم کو دعوت دیتا ہوں اور پورے ادب واحترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں اور پورے ادب واحترام کے ساتھ اور عیں ہر قیم کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں تک دنیوی تعاون کا تعلق ہے ہم ان کی یا ہمی صلح اور میں ہر قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں تک دنیوی تعاون کا تعلق ہے ہم ان کی یا ہمی صلح اور میں ہر نیا کی ہر قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم کسی حبت کے لئے تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ اور میں دنیا کی ہر قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم کسی کے دشمن نہیں۔ ہم ہندو مہا سجاوالوں کے بھی دشمن نہیں۔ مم مسلم لیگ والوں کے بھی دشمن نہیں۔ اور زمیندارہ لیگ والوں کے بھی دشمن نہیں اور خاکساروں کے بھی دشمن نہیں اور خاکساروں کے بھی دشمن نہیں ہیں۔ اور زمیندارہ لیگ والوں کے بھی دشمن نہیں ہیں۔ ہم ہر کرنے والی ہوتی ہیں ورنہ ہم صرف ان کی ان باتوں کو برا مناتے ہیں جو دین میں دخل اندازی کی حیور دو کہ ہم خدا تعالی کی اور اس کی خلوق کی خد مت کریں۔ ساری دنیا سیاسیات میں اُلجھی ہوئی ہوئی ہی اور اس کے علیدہ ورین میں اور خال کی اور اس کی خلوق کی خد مت کریں۔ ساری دنیا سیاسیات میں اُلجھی ہوئی ہوئی ہو اگر ہم چندلوگ اس سے علیحہ ورین اور نہیں اور مذہ ہم کریں تو دنیاکا کیا نقصان ہو جائے گا۔ ہم سیاسیات میں ہر گز دخل دینا نہیں چاہتے۔ احرار سے ہمارے اختلاف کی بنیاد ہو جائے گا۔ ہم سیاسیات میں ہر گز دخل دینا نہیں چاہتے۔ احرار سے ہمارے اختلاف کی بنیاد

سے محروم تھے۔لارڈولنگڈن نے مجھے کہا کہ آپ کی جماعت مذہبی ہے آپ سیاسیات میں کیوں حصد لیتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم سیاسیات میں حصد نہیں لیتے جب تک اہل کشمیر کا مطالبہ انسانی حقوق حاصل کرنے کا ہے میں اس تحریک میں حصہ لوں گا۔ اور جب بیہ حقوق ان کو مل گئے تو میں اس میں حصہ لینا چھوڑ دوں گا۔ میرے پاس بعض اور ریاستوں کی طرف سے بھی آدمی آئے۔ بعض رؤساء کے آپس میں جھگڑے تھے۔ بعض کی طرف سے میرے پاس آدمی آئے کہ ہمارے پاس فلاں فلاں سامان موجود ہیں جو ہم آپ کو دیں گے آپ کے کام کرنے والے آدمیوں کے اخراجات بھی دیں گے آپ تحریک چلائیں۔ مگر میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ میں تو کفر مار ہوں ریاست مار نہیں ہوں۔ میں نے تو کشمیر کی تحریک میں اگر ہاتھ ڈالا ہے تو صرف اس لئے کہ اہل کشمیرا بتدائی انسانی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ جب یہ حقوق ان کو مل گئے تو کسی سیاسی تحریک سے میر ا کوئی واسطہ نہ ہو گا۔ مگر بعض لو گوں نے سمجھا کہ شاید بیہ سیاسیات کے میدان میں آ گئے ہیں اور ان کی لیڈریاں خطرہ میں ہیں۔ حالا نکہ بیہ بات نہ تھی۔ ہماراساسات سے کو ئی واسطہ نہیں یہ تو صرف ابتدائی انسانی حقوق کے حصول کاسوال تھا جس کے لئے میں نے کشمیر کی تحریک میں حصہ لیا۔ اور اہل کشمیر کو بہت سے حقوق مل بھی گئے اور انھی باقی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اَور رَو جِلائے مہاراجہ صاحب خود ہی انصاف سے کام لیتے ہوئے بیہ حقوق اپنی رعایا کو دے دیں گے۔ ایک تو مذہب کی تبدیلی کاحق ہے جو ملنا چاہیے۔ یہ بعض اور ریاستوں میں بھی نہیں۔ مگر یہ بہت ہی ناواجب بات ہے بیہ گویا حریتِ ضمیر میں دخل اندازی ہے اور انسانیت کو تکیلنے والی بات ہے۔ اور میں امید کر تا ہوں کہ مہاراجہ صاحب تشمیر خود ہی اپنی نیکی اور صلاحیت کو استعال میں لاتے ہوئے یہ حق اپنی رعایا کو دے دس گے۔

اور دوسری بات ہے ہے کہ وہاں ذبیحہ گاؤپر بہت شدید سزادی جاتی ہے اس جرم کی جو سزاوہاں مقرر ہے وہ حدسے زیادہ ہے۔ اس میں بھی اول تو منسوخی ورنہ کم سے کم نرمی کا پہلو انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تا جولوگ بعض دفعہ مجبوریوں کے ماتحت ایسا کرتے ہیں سخت سزا

یانے سے محفوظ رہیں۔

بہر حال یہ احرار کی غلطی تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ میں سیاسیات کے میدان میں آنا چاہتاہوں۔ ہماراسیاسیات سے کوئی تعلق نہیں۔ بید کام کا نگر س، احرار، مسلم لیگ، زمیندارہ لیگ، خاکساروں اور دوسری جماعتوں کو مبارک ہو۔ ہم اپنے حال میں خوش ہیں اور سوائے تبلیغی کام کے ہمیں کسی اور طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ پس میں ہر ایک قوم سے یہی کہتا ہوں کہ ہمیں کسی سے کوئی عِناد نہیں، کوئی دشمنی نہیں اور کوئی بُغض نہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے اور اب پھر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے دل کو کئی بار شولا ہے اور دیکھا ہے کہ ہمارے سلسلہ کے سب سے دیرینہ مخالف مولوی ثناء اللہ صاحب ہیں۔ کیا میرے دل میں ان کی عداوت ہے؟ مگر خداتعالی جانتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں ان کے لئے بھی کوئی عداوت محسوس نہیں کی۔ میں فداتعالی جانتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں ان کے لئے بھی کوئی عداوت محسوس نہیں گوساری دنیا میر ک دشمن نہیں گوساری کوئی پروانہیں۔ اس میں میرے لئے خداتعالی کے عفواور دنیا میر ک دشمن کی جائے تو خداتعالی کے عفواور مغفران کی علامت ہے کیونکہ جو کسی کا دشمن نہ ہو پھر بھی اُس سے دشمنی کی جائے تو خداتعالی کے عفواور اس کے گناہوں کے بخشنے کے لئے تیار ہو تاہے۔

تومیں نے کہا ہے کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں مگر صلح کی بات سیاسیات سے نہیں بلکہ اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے اور ہر احمدی کا فرض ہے کہ مختلف اقوام میں صلح کرانے کی کوشش کرے اور جو لوگ ایسے مقام پر ہیں کہ ان کو کوئی عزت حاصل ہے وہ اگر سجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کی عزتیں جاتی رہیں گی تومیں ان سے کہوں گا کہ خدا کے لئے ان عزتوں کو جانے دو۔ جب تک تم ان عزتوں کو نہ چھوڑ و گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی کھوئی ہوئی عزت واپس نہیں آسکتی۔ اگر تم بھی دنیا کے کاموں میں لگ گئے تو یہ کام کون کرے گا۔ اگر تم میں سے کوئی ڈسٹر کٹ مسلم لیگ کا صدر نہ بنے تو اور ہز اروں ہیں جو بڑے شوق سے بن جائیں گے۔ اگر تم میں سے کوئی زمیندارہ لیگ کا سیکرٹری نہ بنے تو اور ہز اروں ہیں اور ہز اروں لوگ کو جو اس پر اُنْحَمَّدُ پلاہے کہیں گے اور اس میں اپنے لئے بہت بڑی عزت اور فخر محسوس کریں گے۔ لیکن اگر تم ان کاموں میں لگ گئے تو غدا و رسول ( مَنَّاتَیْکُمُّا)

کا کام کون کرے گا۔ پس ان عزتوں کو جو دنیا کی چند روزہ عزتیں ہیں جا (رسول الله صلى الله عليه وألم وسلم) كي كھوئى ہوئى عزت واپس آئے۔ آخر إس دنيا كي زندگي ا گلے جہان کی زندگی کے مقابلہ میں حقیقت ہی کیار کھتی ہے کہ کوئی خیال کرے کہ اگر اس دنیا میں مجھے عزت نہ ملی تومیری زندگی ہر باد ہو جائے گی۔ اِس د نیا کی زندگی اور اگلے جہان کی زندگی میں اتنی نسبت بھی تونہیں جتنی کہ ایک آدمی اپنی بچاس ساٹھ سالہ عمر میں ایک دفعہ پاخانہ جاتاہے اور وہاں پاخانہ پونچھتااور اسے دھوتاہے۔ کیا بیروقت جو پاخانہ صاف کرنے اور دھونے یر لگا تاہے اس کی وجہ سے وہ کہہ سکتاہے اس کی زندگی برباد ہو گئی؟اس دنیا کی زندگی آخرت کی غیر محدود زندگی کے مقابلہ میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی جتنی کہ ایک آدمی کی زندگی میں ایک دفعہ پاخانہ جانے میں جو وقت صَرف ہو تاہے۔ پس اگر اس زندگی میں خداتعالیٰ کے لئے کسی کو کسی عزت سے محروم بھی رہنا پڑے تو اس میں گھبر اہٹ کی کوئی وجہ نہیں۔ گھبر اہٹ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اگلی زندگی پر ایمان نہیں ہو تا۔ اس غیر محدودزندگی کے مقابلہ میں چالیس یا پچاس سال کی زندگی کی حیثیت تو اتنی بھی نہیں جتنا کہ ایک دفعہ آدمی کا طہارت کرنے پر وقت صَرف ہو تا ہے۔ اور بیہ وقت بادشاہ بھی صَرف کرتے ہیں اور غلام بھی۔ پھر اگر اس د نیامیں عز تیں نہ ملیں تو کیوں کوئی پیہ خیال کرے کہ اس کی زند گی برباد ہو گئے۔

میں خدام الاحمدیہ سے بھی اور انصار اللہ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کو سیاسیات سے الگ رہنے کا حکم دیا ہواہے گریہ آواز جو میں نے بلندگی ہے اس کا سیاسیات سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اخلا قیات سے ہے۔ پس وہ جہاں بھی جائیں اور جہاں بھی انہیں موقع ملے اس آواز کو دہر ائیں اور ہر قوم کے لوگوں سے یہی کہیں کہ صلح کر لو۔ محبت کے ساتھ اپنے اختلافات طے کر لو۔ کا نگر س، مسلم لیگ، ہندومہا سجا، زمیندارہ لیگ، اکالی، خاکسار سب کے لئے ان کے پاس یہی الفاظ ہوں اور وہ سب کو یہی کہیں کہ آپس کے جھگڑے محبت کے ساتھ طے کرلو۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرلواور پھر ہمیں چھوڑ دو کہ ہم تبلیغ دین کے ساتھ طے کرلو۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرلواور پھر ہمیں جھوڑ دو کہ ہم تبلیغ دین کے کام کریں۔ اس مضمون کا دوسر احصہ بھی ہے مگر اب وقت اتناہو گیا ہے کہ اگر میں نے فورًا

نمازنه پڑھائی توعصر کا وقت ہو جائے گا اس لئے میں اس خطبہ کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔اس کا دوسر احصہ اگر خداتعالی نے توفیق دی اور زندہ رہاتوانشاءاللّٰدا گلے جمعہ میں بیان کروں گا''۔ (الفضل مور خ<u>ه 17 جنوري 1945ء)</u>

1: يَاكِتُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ اللّهُ مِنْ رَّبِّكُ ( المائدة: 68 )

2: القصص: 47 2: غنيم: لثيرا، ڈا کو، دشمن